## مستورات سے خطاب

از سید ناحفزت مرزا بشیرالدین محمود احمه خلیفة المسیح الثانی نُحْمَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَى دَسُو لِهِ الْكَرِيم

بِشمِ اللهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ

## مستورات سے خطاب

(فرموده ۲۷- دسمبر ۱۹۳۲ء برموقع جلسه سالانه)

تشهدو تعوّد اور سورة فاتحه كي تلاوت كے بعد فرمایا:۔

جس طرح اعصاب اور رَگوں کا آپس میں تعلق ہو تاہے اسی طرح عور توں اور مردوں کے تعاون کے ساتھ دنیا کا نظام چلتا ہے۔ گمر آج کل کے زمانہ میں ہر طرف جنگ شروع ہے۔ آپس میں نااتفاقی بڑھ رہی ہے اور پیچھو کی ہے کہ قیامت کے قریب سب نعتیں مٹادی جا کس گی- سب و حوش یعنی غیر تعلیم یافته قومیں آور ادنیٰ قومیں ملائی جا ئیں گی اور ان کو اٹھایا جائے گا تمام بنی آدم مساوات چاہیں گے۔ اس واسطے بنی آدم کے اس حصہ کو بھی لینی عورتوں کو احساس ہوا کہ ہم بھی مساوات وغیرہ میں حصہ لیں اس لئے عورتوں نے بھی جنگ اور جھگڑوں میں حصہ لینا شروع کیا۔ ہمارے ملک میں مثل مشہور ہے کہ خربو زہ کو دیکھ کر خربو زہ رنگ پکڑتا ہے اور اس کا نام بھیٹر چال بھی رکھا ہے۔ گویہ ملکہ اور جذبہ ہرایک ملک میں پایا جا تا ہے مگر ہمارے ملک میں یہ بہت زیادہ ہے۔جس طرح ایک گیدڑ بھا گاجا یا تھا کسی نے یوچھا کماں بھاگے جاتے ہو۔ کہنے لگا باد شاہ سلامت نے تھم دیا ہے کہ شہرکے تمام اونٹ بکڑ لئے جا کیں۔اس نے کہا تم تو گیڈر ہو اور تھم اونٹوں کیلئے ہے۔ کہنے لگا شاید گیڈر بھی پکڑے جائیں۔ تو بعینہریں طریقہ ہمارے ملک کی عور توں نے اختیار کیا کہ عیسائی اور ہندو وغیرہ عور توں کی ریس میں آگر کمہ دیا کہ ہمیں ہمارے حقوق دیئے جائیں حالا نکہ مرد کون ہوتے ہیں ان کو حقوق دینے والے کمہ دیا کہ ہمیں ہمارے حقوق دیئے جائیں حالا نکہ مرد کون ہوتے ہیں ان کو حقوق دینے والے ان کو خود خدا تعالیٰ نے حقوق دیئے ہیں۔ قر آن کریم میں جس طرح مسلمان عورت کی تعریف آئی ہے کسی کتاب یا ند ہب میں نہیں پائی جاتی۔ عیسائیوں کا ند ہب ہے کہ عورت میں روح ہی میں۔ دو سرے مذاہب میں کہیں تو عورت کو شیطان کا آلہ اور کہیں شر کی جڑ اور کہیں کچھ

کیں کچھ کہ دیا ہے گر اسلام نے قرآن نے جہال مومن مرد کا ذکر فرمایا وہیں مومنات عورتوں کا ذکر جمی فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنها کی رسول کریم مانگریم کی ہوئی کی حثیمت سے ہی قدر نہیں بلکہ عائشہ ' عائشہ ہو کر مشہور ہو کیں۔ پھر عیسائیت میں عورت کا حق کوئی نہیں رکھا گیا بلکہ مال کا بھی حق نہیں رکھا ہے کیونکہ حضرت مسیح کو جب یہ کما گیا کہ مریم طنے آئی ہے تو کہا مریم کون ہے؟ جااے عورت! میں تجھ کو نہیں جانتا۔ له سوجب کہ مال کا حق نہیں جانتا۔ له سوجب کہ مال کا حق نہیں جانتا ہے ہو کہا مریم کون ہے؟ جااے عورت! میں تجھ کو نہیں جانتا۔ له سوجب کہ مال کا حق نہیں جانتا تو ہو کی کا خق بھلا کیا جانے گا۔ تو عیسائی جب کہ عورت میں روح ہی نہیں مانے تو حق کیا دیں گے اور مسلمان عورتوں نے ان کی رایس کی۔ عقلند آدمی کا قاعدہ ہے کہ وہ کسی کے زیر اثر نہ ہو۔ اسلام نے عورت کو مساوی حقوق دیتے ہیں بلکہ اس سے بڑھ کر۔ دیکھوعورت کے نکاح پر مرپہلے دلوا تا ہے اور وہ محض اس کی ملکیت قرار دیا گیا جس پر کسی اور کا تصرف نہیں ہو سکتا۔ فرانس ایبا ملک ہے کہ وہاں کی تمذیب و تمدن سب یورپ میں آزادانہ ہے۔ چو نکہ عورت کو کوئی حق نہیں دیا گیا اس کے عورتوں نے اپنے حقوق لینے کیلئے جنگ شروع کی اور محض بھیڑ چال کے طور پر ہماری مسلم عورتوں نے بھی اپنے حقوق لینے کیلئے جنگ شروع کی اور محض بھیڑ چال کے طور پر ہماری مسلم عورتوں نے بھی اپنے حقوق لینے کا مطالبہ کیا حالا تکہ ان کو غدا نے سب حقوق دیئے تھے گر خدا جانے وہ کیوں ما تکنے لگیں۔

ہاں انہوں نے اپنے ملے ہوئے حقوق کو استعال نہیں کیا۔ غیر مسلم عور توں کو تو حقوق ملے ہی نہیں تھے تب ان کامطالبہ تھا گرمسلم عورت کو تو خود خدا نے حقوق دیئے۔ اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے حقوق کو استعال کرنا نہیں سیکھا اور نہ ان کو استعال کرنے آتے ہیں۔ سوتم بجائے جھڑے ۔ اور حقوق طلبی کی جِدّ دجُہد کے اپنے حقوق کو جو اسلام نے تم کو ویئے ہیں استعال کرنا سیکھو۔ یو نمی غلطی کھا کر شوروغل کرنا تو پھروہی مثال ہوگی جیسا کہ ایک بادشاہ کے کسی قابل سپاہی کو تلوار چلانا عمر گی سے آتی تھی اور شنزادہ صاحب کو ریس آئی کہ بادشاہ سلامت کی اس پر اتنی مهریانی اور شفقت ہے کہ ہر روز انعامات دیتے اور قدر افزائی بادشاہ سلامت کی اس پر اتنی مهریانی اور شفقت ہے کہ ہر روز انعامات دیتے اور قدر افزائی کہ بلایا کہ تعلق میں بادشاہ کے حضور عرض کیا کہ مجھے ایک عمرہ تلوار دی جائے۔ بادشاہ نے سپاہی کو بلایا کہ شیر سے گھر شنزادہ کی ضد برابر جاری رہی۔ آخر تلوار حاصل کرلی اور غلط انداز سے چلا کر اپنا بازو کاٹ لیا اس پر بادشاہ نے ڈائنا اور وہ موردِ عمل بوا۔ قو گھرک اس طرح مسلمان عورتوں کو حقوق کا استعال کرنا نہیں آتا۔ دیکھو اسلام میں نیچ کو ماں کا

دودھ چھڑانے کے متعلق بھی حکم ہے کہ آپس کے مشورے سے چھڑاؤ۔

مرکے متعلق فرمایا تہماری ملکیت ہے چاہے جس طرح استعال کرو۔ تو لوگوں نے اس پر غلطی ہے کی کہ مہروس لاکھ با اس ہے بھی زیادہ باندھنے شروع کئے۔ کیا فاکدہ اگر کسی کی آمدنی ایک بیبہ کی بھی نہ ہو اور مهر باندھ لے لاکھ دو لاکھ تاکہ وہ ادا نہ ہو سکے۔ یہ کوئی فخریا اظمارِ دولتہ ندی کا طریقہ نہیں۔ ایسی الی مشکلات لوگوں نے صحح طور پر حقوق کا استعال نہ سکھنے کی وجہ سے خود بخود اپنے اوپر ڈال لی ہیں۔ الغرض مسلمان عورت کو خدا نے تو ہر طرح کے حقوق دیئے ہیں چاہئے کہ ان کا صحح طور سے استعال کرنا سکھے۔ اگر انسان کے پاس ایک بہت عُمدہ گھوڑا ہے مگروہ اس پر چڑھنا نہیں جانتا تو گھوڑا ہے فائدہ ہے۔ صحح استعال کے بعد ارادہ کی ضرورت ہے آگر انسان کو علم بھی ہو' قابلیت بھی ہو' ارادہ نہ ہو تو وہ قابلیت بھی پچھ مفید نہیں۔ بعض ہو' قابلیت بھی کہا م اور قابل ہوتے ہیں مگرارادہ نہیں ہو تا تو وہ پچھ بھی کام نہیں کر سکتے۔ پھر نیت پختہ اور عمل ہو جب کام کاارادہ کرے اس پر عمل کرے۔ بعض لوگ کسی کام کا مثل رکھتے ہیں' قابلیت بھی ہو تی ہے' ارادہ بھی کرتے ہیں مگراس پر عمل نہیں کرتے تو ان کی عمل رکھتے ہیں' قابلیت بھی ہو تی ہے' ارادہ بھی کرتے ہیں مگراس پر عمل نہیں کرتے تو ان کی مثال اس پر ھیا کی ہی ہو تی ہے جس نے ایک گھا کے دیا ہو جب کام کاارادہ کرے ایس کرتے ہیں مگراس پر عمل نہیں کرتے تو ان کی مثال اس پر ھیا کی ہی ہو تی ہے جس نے ایک گھا کی سے سمجھ لیا ہے کہ ہمارے حقوق پر مردوں نے بھوٹر دیا تھا۔ ہمارے ملک میں عورتوں نے خلطی سے سمجھ لیا ہے کہ ہمارے حقوق پر مردوں نے قبضہ مخالفانہ کر رکھا ہے۔ سو مسلمان عورتوں کو یاد رکھنا چاہئے کہ آگر وہ اپنے اسلام کے دیے بھوٹر کا استعال کرنا نہ سیسیس گی تو شکوہ ہے فائدہ ہوگا۔

اسلام میں دیے ہوئے حقوق اگر دریافت کرنے ہوں تو قرآن پڑھو حدیث کا مطالعہ کرو پھر اس کی صحیح تغییر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب سے ملے گی۔ دیکھو حضرت مولوی عبدالکریم صاحب نے ایک دفعہ اپنی بیوی سے کوئی سخت بات کی تو الهام ہوا کہ مسلمانوں کے لیڈر سے کہہ دو کہ بیہ بات اچھی نہیں کا تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے طرزِ عمل اور عمدہ معاشرت سے سبق سیھو کہ آپ نے اصل اسلام کے طریقہ پر عمل کرکے دکھا دیا کہ عورت کی کتنی قدر اسلام نے رکھی ہے۔ بے شک لوگ دعوی کرتے ہیں اور بوٹ بوٹ لیڈرانِ مملک حائ حقوق نسواں بھی ہیں اور سرسید احمد خال وغیرہ بہت لا کق لیڈر سے مگر ان کی جماعت خود اسلام پر اعتراض کرتی ہے۔ دو سرے ند جب عیسائی تو خیر ہیں ہی دشمن اسلام ان کی جماعت خود اسلام پر اعتراض کرتی ہے۔ دو سرے ند جب عیسائی تو خیر ہیں ہی دشمن اسلام ان کا تو کام ہی ہی ہے مگر ہماری عور تیں اگر ابنادین سیکھیں 'قرآن مجید کو پڑھیں تو ان کو معلوم ان کا تو کام ہی ہی ہے مگر ہماری عور تیں اگر ابنادین سیکھیں 'قرآن مجید کو پڑھیں تو ان کو معلوم

ہوگا کہ غیر ند ہب کے اعتراضات کا کیا جو اب ہو سکتا ہے۔ قرآن شریف ایک جامع کتاب ہے اس میں سے سب کچھ معلوم ہو سکتا ہے بشرطیکہ تدبر اور غور سے پڑھا جائے۔ دیکھو میں چو نکہ صحت کا کمزور تھا اور شروع سے ہی مدرسہ میں میرا لحاظ کیا جاتا تھا اس لئے پر ائمری سے انٹرنس تک میں نے مین نے صرف قرآن مجید پڑھا۔ قلفہ منطق وغیرہ میں نے نہیں پڑھا۔ مگر اب تک میں خدا کے فضل سے اور صرف قرآن مجید پڑھنے کے باعث ہرا کیک بڑے انسان سے 'غیر فدا ہے فضل سے اور صرف قرآن مجید پڑھنے کے باعث ہرائیک بڑے انسان سے 'غیر فدا ہب کے پیٹواؤں سے 'بڑے بڑے کیکچاروں اور مد تروں سے گفتگو کرنے پر بھی بھی خاور کہ ہیں ہمیں ہو کہ اور نہ سی برے سے بڑے برے کیکچار 'پر نہل 'بشپ تک نے میرے سامنے بھی گفتگو کی جرائت کی۔ میں یورپ میں گیا تو بھی انگریزی میں برابر مضمون بیان کرتا اور بڑے بڑے فران کی توان کی توان ہوتی۔ کرتا اور بڑے بڑے فران کی توان ہوتی اور احمدیت کی کتابیں پڑھوگی تو پتہ لگے گا کہ اسلام کیا عمرہ فد ہب ہے۔ کوئی قرآن 'حدیث اور احمدیت کی کتابیں پڑھوگی تو پتہ لگے گا کہ اسلام کیا عمرہ فد ہہب ہے۔ کوئی عیسائی جرائت نہیں کر سکتا کہ احمدیوں کے سامنے آئے۔ تمارے پاس قرآن کا ہتھیار ہونا عیسائی جرائت نہیں کر سکتا کہ احمدیوں کے سامنے آئے۔ تمارے پاس قرآن کا ہتھیار ہونا عیسائی جرائت نہیں کر ملکا کہ احمدیوں کے سامنے آئے۔ تمارے پاس قرآن کا ہتھیار ہونا عور اس کی دماغی قابیت ہونی چاہئے۔ اگر قابلیت نہ ہو تو اوز ار یا دوا کیں پچھ بھی مفید نہیں ہو خور اس کی دماغی قابلیت ہونی چاہئے۔ اگر قابلیت نہ ہو تو اوز ار یا دوا کیں پچھ بھی مفید نہیں ہو سکتیں۔

چند افلاق کے ساتھ قابلیت پیدا ہوتی ہے۔ ایک شکر ہے۔ شکر گزاری کے ساتھ بہت سے نیک افلاق پیدا ہوتے ہیں اور شکر گزاری کے ساتھ ترقی اور بہتری کے سامان پیدا ہوتے ہیں۔ شکریہ اداکرنے کا فعل قوم کے اندر محبت اور اتحاد پیدا کرنے کا موجب ہوتا ہے۔ جب کی نیک تحریک پر شکریہ اداکر کے اپنا فرض اداکرتے ہیں تو بہت سے نیک افلاق پیداکرنے کا سبب بنتے ہیں۔ حضرت جنید میلی فرمایا) رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں۔ وہ پہلے کی صوبہ کے گور نر تھے۔ ایسے نیک اور صالح بزرگ تھے کہ اولیاء کرام میں سے ہوئے۔ پنانچہ ان کے نام پر لوگ بچوں کے نام رکھتے ہیں (چنانچہ ہمارے قاضی اکمل صاحب کے بچوں کے نام جنید و شبلی ہیں) ان کا ذکر ہے کہ بادشاہ نے ان کو زمانہ گور نری میں ان کی حسن خدمات کے صلہ میں بہت اعلی درجہ کا فلعت بخشا۔ جب وہ فلعت بہن کر دربار میں بادشاہ کے حضور کے صلہ میں بہت اعلی درجہ کا فلعت بخشا۔ جب وہ فلعت بہن کر دربار میں بادشاہ کے حضور بیٹھے تو چھینک آگئ تو اپنی ناک اسی فلعتِ فاخرہ کے دامن سے یو نچھ لی۔ بادشاہ نے د کھے لیا اور

سمجھاکہ ہماری خلعت کی بے حرمتی کی ہے۔ غلاموں کو تھم دیا فورا ان سے چین او۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور دربار سے نکال دیا کہ جاؤتم میں اعزازِ شاہی کے شکریہ کی قابلیت نہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ بہت شخت حاکم اور ظالم گور نر تھے گر پھرا لیے نرم دل اور عاجز بندے خدا کے ہو گئے کہ جن جن افرادِ رعیت کو ستایا تھا ان کے دروازے پر جاکر معافی طلب کی اور تقصیریں معاف کروائیں اور توبہ کی اور عبادتِ اللی میں مصروف ہوئے۔ ہے یہ اس خلعت کے واقعہ کا اثر تھا۔ آپ سمجھ گئے کہ اے مولا! جب انسان کے ایک خلعت کی تحقیر کرکے الیی سزا واقعہ کا اثر تھا۔ آپ سمجھ گئے کہ اے مولا! جب انسان کے ایک خلعت کی تحقیر کرکے الیی سزا پائی ہے تو تو تو نے جو نعمیں بخشیں ان کا شکریہ اوا نہ کرنے پر تو بہت زیادہ مستحقِ سزا ہوں گا۔ پنانچہ پھروہ شکریے رب ادا کرنے سے اولیاء کرام میں سے ہو گئے۔ سوتم زیادہ شکر گزار ہو۔ رسول کریم ماٹھ کے اولیاء کرام میں سے ہو گئے۔ سوتم زیادہ شکر گزار ہو۔ مرسول کریم ماٹھ کے اولیاء کرام میں نیادہ حصہ عور توں کا دیکھا کیو نکہ وہ ناشکری ہوتی ہیں۔ ہو

پھر عور توں میں تعاون نہیں ہو آاوریہ ہارے ملک میں ہی نہیں بلکہ یورپ کی عور تیں بھی تعاون نہیں کر سکتیں۔ میں یورپ میں گیا تو ایک عورت نے سوال کیا کہ کیا تمہارے ملک میں دروازے ہوتے ہیں (یورپ کے لوگ عموماً دروازے بند رکھتے ہیں) تو میں نے کہا دروازے ہوتے ہیں اور پھر کھلے رہتے ہیں تو اس عورت نے غلطی سے سمجھا کہ ہم پر اعتراض کیا ہے کہ یورپ کے لوگ مہمان نواز نہیں ہوتے اور ہم مہمان نواز ہیں۔ پھر شکر کے ساتھ آپس میں ہدردی ہونی جائے۔

پھر عورتوں کو بہت زیادہ صبر کرنے کی بھی مثل چاہئے جو ان میں بہت کم ہے۔ صبر کا جذبہ مثل کرنے سے پیدا ہو تا ہے جو ہمارے ملک کی عورتوں میں بہت ہی نایاب ہے کیونکہ ان کو عادت نہیں اور یہ مخت اور بہادری سے آتا ہے۔ یہاں تو آگر کوئی ذرا بھی تکلیف پہنچ جائے تو یہ رونے لگ جاتی ہیں حالا نکہ ملکوں کے ساتھ جنگ ہو تو رونا کیسا؟ مخل 'برداشت اور صبر کی صحابیات میں بہت مثل تھی۔ ایک صحابیہ کا ذکر ہے کہ ان کا جنگ میں باپ ' بیٹا' خاوند شہید ہو گئے پڑے پڑے دریافت فرماتیں اور پھر حضور کی ہوئے تو پچھ پرواہ نہ کی اور بار بار رسول اللہ زندہ بیں تو پچھ پرواہ نہیں۔ لاہ اسی طرح ایک صحابیہ بی بی نے جنگ میں وشمنوں میں گھرے ہونے پر جیموں کے ڈنڈے اکھاڑ کر اتنی جنگ کی کہ دیش کا ناطقہ بند کر دیا اور ان کو بھاؤ دیا ہے۔ گر ہمارے ملک کی عورتیں ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں و

پر رونے لگ جاتی ہیں کہ میرا صبر' یہ صبر کوئی صبر نہیں ہو تا۔ چنانچہ رسول کریم ماٹیکیلی کی سبت آیا ہے آپ کہیں تشریف لے جارہے تھے ایک عورت بے آبی سے رو رہی تھی۔ آپ نے دریافت فرمایا کیوں روتی ہے؟ عرض کیا گیا حضور 'اس کا بچہ فوت ہو گیا ہے۔ آپ نے اس عورت کے پاس جاکر فرمایا صبر کرو۔ وہ جو اب دیتی ہے کہ جس کے دل کو گئے وہی جانے۔ اے مخص (اس نے رسول کریم 'کو بچپانا نہ تھا) تیرا بھی کوئی بچہ مرتا تو جانتا کتنا دکھ ہو تا۔ آپ نے فرمایا میرے تو کئی بچے مرگا تو جانتا کتنا دکھ ہو تا۔ آپ نے فرمایا میرے تو کئی بچ مرگئے ہیں۔ پیچھے جب اس کو کسی نے بتایا کہ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ و سلم تھے تو وہ عورت دو ڑی آئی کہ یا رسول اللہ 'میں نے آپ کو پیچپانا نہ تھا اب صبر کرتی میں معاملات ہوں محاف فرما کیں۔ آپ نے فرمایا اب کیا صبر ہے! صبر تو پہلے کرنا تھا رو دھو کر صبر کرتی ہوں محاف فرما کیں۔ آپ نے فرمایا اب کیا صبر ہے! صبر تو پہلے کرنا تھا رو دھو کر صبر کرتی اور حقوق کو استعال کرنے کی قابلیت پیدا کروگی۔ ورنہ جو آدمی ذرا ذرا بات میں صبر اور مخل ' برداشت کی عادت نہیں رکھتا وہ ملکی محاملات میں کیا ہمت دکھلا سکتا ہے۔ تہمارا دماغ غم و اکم برداشت کی عادت نہیں رکھتا وہ ملکی محاملات میں کیا ہمت دکھلا سکتا ہے۔ تہمارا دماغ غم و اکم وغیرہ سے خالی ہوگا تب پچھ کام کر سکوگی ورنہ یوں ہی ذبانی واویلا ہے کار ہے۔

پھر جرأت ہے یاد رکھوانسان سے جرأت سب کام کرواتی ہے۔ اگر دل میں جرأت ہو تو انسان بہادری سے کام کر سکتا ہے ورنہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اپنی دلی جرأت جس طرح کام کرواسکتی ہے کسی دو سرے کی امداد سے وہ کام ہر گز نہیں ہو سکتا۔

ایک واقعہ کشمیریوں کا لکھا ہے کہ کشمیری قوم کے لوگ ایک فوج میں بھرتی ہوئے۔ جب جنگ ہونے گلی جرنیل نے تھم دیا کہ فلاں جگہ فوج کھڑی ہو۔ تو ایک دو سپائی افسر کے پاس جا کر عرض کرنے گئے کہ حضور ہمارے ساتھ کوئی پسرہ دار ہونا چاہئے جو ہماری حفاظت کرے۔ افسر نے سمجھ لیا کہ یہ بُرزدل ہیں۔ چنانچہ اب کشمیریوں کو فوج میں بھرتی نہیں کیا جا تا۔ مگر ہمارے ایک بزرگ بادشاہ ہوئے ہیں انہوں نے چیونٹی سے سبق لیا کہ وہ کئی بار ان کے سامنے دیوار پر سے گری اور پھر چڑھی۔ آخر پوری دیوار طے کرکے کامیاب ہو گئی تو اس سے بادشاہ نے سبق لیا اور کئی بار ہارنے پر آخر فاتح شہنشاہ بن گئے۔ یہ جرأت اور ہمت تھی۔

کتے ہیں رستم ایک بار کسی پہلوان سے شکست کھاکر نیچے گر پڑا۔ مگراس کی بہادری اور ہمت کا رُعب مشہور تھا تو اس نے سوچا کہ آؤ ہمت کر کے چھوٹ جاؤں۔ چنانچہ جب کہ دستمن اس کی پیٹے پر سوار تھا اور گردن دبائے بیٹھا تھا اس نے جرأت کر کے اسے زور کی آواز سے ڈرایا کہ رستم آگیا۔ رستم آگیا تو دستمن یہ نام من کرسهم گیا اور بھاگ گیا۔ اپنے نام کی آڑلے کررستم زندہ وسلامت رہ گیا۔ تو جرأت اور ہمت کے بغیر بھی انسان ناکام رہتا ہے۔

پھر انکسار اور تواضع ہے۔ ہمارے ملک میں تواضع بہت اچھالفظ رائج ہے مگر اس کے معنی کم لوگ جانتے ہیں۔ اگر کوئی کسی کو اچھی طرح روٹی کھلا دے تو کہتے ہیں بھئی بڑی تواضع کی۔ یا کوئی حاکم تھانہ دار نمسی گاؤں میں چلا جائے تو اس کی خاطر تواضع کرنا بو لتے ہیں مگراصل ترجمہ تواضع کا نہیں جانتے۔ ذکر ہے کہ ایک بادشاہ بذاتِ خود بھیں بدل کر شہروں میں پھرا کر تا ا یک دن کسی ایسے مقام پر جا نکلا جہاں ایک جمعد ارپہرہ پر کھڑا تھا۔ اس نے بادشاہ کو بھی جو بھیس بدلے ہوئے تھامعمولی آدمی سمجھ کرنخوت اور غرور سے گزرنے نہ دیا اور کمانوُ جانتا نہیں میرا کیا عہدہ ہے؟ باد شاہ نے یو چھا حضور! آپ کا کیا عہدہ ہے۔ کیا ساہی؟ کہا ذرا اوپر چڑھو۔ اس نے کما کیا جمعدار؟ کہا ہوں۔ پھر سیاہی نے یو چھاٹُو کون ہے تھانہ دار؟ باد شاہ نے بھی کہا ذرا اور اویر بردھو۔ پھراس نے کہااور اوپر بردھو۔ ساپی نے کہاڈپٹی؟ اس نے کہاذرااور اوپر بردھو۔ اسی طرح سوال و جواب سے باد شاہ کے عہد ہ تک پہنچا۔ آ خر ساہی نے شرمندہ ہو کر معافی طلب کی تو بعض لوگ تواضع اور انکسار کرنا نہیں جانتے۔ کسی کو ذرا دنیاوی قدر مل جائے پھر نخوت اور تکبر سے بھر جاتے ہیں غرور سے یاؤں زمین پر رکھنا بھول جاتے ہیں مگر نہیں جانتے کہ بڑے لوگ اگر انکسار کریں تو ان کی قدر افزائی ہو تی ہے اور عزت بڑھتی ہے۔ دیکھو زار روس کی تاہی قیصر جرمنی کی شکست محض غرور اور نخوت اور انکسار نہ کرنے کے سبب سے ہوئی۔ مگر بادشاہ جارج پنجم کی بہت بری عزت ہے۔ رعیت کو اگر اکسار اور تواضع سے پیش آس تو ہزار گنا زیادہ عزت ہوتی ہے۔شہنشاہ معظم کی رعایا ان کے انکسار کے طرز عمل سے قدر کرتی ہے۔ بوے لوگ اگر انکسار کریں تو لوگ ان کو آنکھوں پر بٹھاتے 'ان کی دل و جان سے خدمت کرتے ہیں۔ قوم کا امیران کا خادم ہو تا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے عین اسلام پر عملد رآمد فرماتے ہوئے ایک فارس شعر لکھا ہے۔

"منه از بهرا کری که ماموریم خدمت را"

یعنی میرے لئے کری مت رکھو کہ میں ایک غریب اور عاجز انسان ہوں۔ تو بہت سے فوائد انکسار کرنے اور عاجز بننے میں ہوتے ہیں۔ یہ ایک نفس کی اصلاح اور اپنی قدر کروانے کا طریقہ پھرایک قابل قدر چیز قربانی ہے اگر اپنے حقوق سے فائدہ لینا چاہتی ہو تو قربانیاں کرو' فدمت کر فرنیاں' مال کی قربانیاں' اپنی خواہشات کی قربانیاں' دو سروں کی خدمت کرو' خدمت کرنے والا آدمی برا ہو تاہے دو سرے سب چھوٹے ہیں۔ دیکھو اگر یورپ کی کوئی بری شنزادی خدمت کرتی ہے' ہپتال میں جا کر بیاروں' معذوروں کو دیکھتی ہے' ان کو پچھ دیتی یا پوچھتی ہے تو کتنا برا رُ تبہ پاتی ہے۔ سوتم بھی حضرت مسے موعود علیہ السلام کی جماعت میں سے ہو جو اپنے آپ کو خادمِ اسلام سیجھتے تھے۔ تم بھی ہر قتم کی قربانی کرکے خدمتِ خلق میں مصروف ہو جاؤ تاکہ دین و دنیا کی کامیابیاں حاصل کرو۔

آخر میں ضروری نفیحت کرتا ہوں کہ اتحاد کے لئے ایک نظام اور پابندی کی ضرورت ہے۔ عور توں میں نظام اور پابندی ٹوانین بالکل نہیں ہیہ بہت ضروری بات ہے کو شش ہے اس پر عامل ہونا چاہئے۔ ویکھو اسلام میں جب شراب کی حُرمت کا تھم ہوا ہے فور آصحابہ کرام شن نغیل کی۔ پھرایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت رسول کریم میں آپ پی بیٹھ گئے۔ کسی صحابی نے دو سرے کو ایک راستہ جاؤ تو سب لوگ جمال بھی آپ کی آواز بیٹی بیٹھ گئے۔ کسی صحابی نے دو سرے کو ایک راستہ میں غیر مانوس می جگہ پر بیٹھ و کی کی آواز سی تو تعمیل ارشاد کے لئے بیس بیٹھ گیا۔ مجھے بیہ نمیں معلوم کہ کیا رسول اللہ میں نے صرف تعمیل ارشاد کی۔ ہی میں می ضروری اور نمایت ضروری بات سیکھو بات سیکھو کہ نظام اور یابندی قوانین کے لئے ہرایک تھم ماننا ضروری ہوری اور نمایت ضروری بات سیکھو کہ نظام اور یابندی قوانین کے لئے ہرایک تھم ماننا ضروری ہے۔

اس کے بعد میں عورتوں کو دو کام بتا تا ہوں چاہئے کہ کوشش کر کے سوچیں اور جھے
ہتیجہ سے اطلاع دیں تا کہ پھر ہم اپنی ساری جماعت میں اس کو رائج کریں۔ اس میں اول تو
گرفتہ اور پردہ کا سوال ہے۔ شرعی پردہ کے لئے نہ تو وہ پرانا برقعہ پچھ مفید ہوا کیو نکہ پردہ کے
علاوہ عورت کو تازہ ہوا اور صحت کی بھی ضرورت ہے جو اس برقعہ میں نہیں اور نہ اس میں پچہ
گود میں اٹھایا جا سکتا ہے۔ اگر آگے سے ہوا سے کھل جائے یا اٹھانا پڑے تو صرف پچھلا حصہ ہی
چھپ سکتا ہے سامنے کا سب لباس نظر آتا ہے اور نے فیشن کا برقعہ بھی بعض کو پہند نہیں۔
شاید اس لئے بھی کہ اس میں زینت اور خوبصورتی نمایاں پائی جاتی ہے اس لئے رودی سمجھتے ہیں
اور چادر سے بھی وقت ہوتی ہے۔

اس لئے میں سلسلہ کی قابل خواتین اور سلائی کی ماہر بہنوں سے خواہش رکھتا ہوں کہ وہ

اپنے لئے کوئی الیامُرقعہ سوچیں کہ جو صحت اور شرعی پردہ کے لحاظ سے آرام دہ ہو۔ پھر ہمیں بتائیں۔ میں توسینا پرونانہیں جانتا خواتین خود ہی بهترطور سے جانتی ہیں۔امید ہے کہ وہ سوچ کر ہمیں اطلاع دیں گی اور ہم اس پر غور کر کے پھراسے رائج کردیں گے۔

ہمیں اطلاع دیں گی اور ہم اس پر غور کر کے پھراسے رائج کردیں گے۔
دو سری بات زنانہ نمائش کی نسبت ہے جو صنعت و حرفت کے لحاظ سے ہو۔ ہر قتم کے نمونے کی اشیاء جو آپ کے شہروں میں بنتی ہوں وہ مرکز میں لانی چاہئیں۔ موجودہ نمائش تو بجائے اشیاء کی نمائش کے خود لجنہ کی نمائش ہو جاتی ہے۔ سو ہماری خواتین کو اس پر توجہ کرنی چاہئے کہ ہرایک چیزجو ان کے شہر میں عمرہ بنتی ہے اس کے بیسیخ کا انتظام کریں یا جمھے بتلا ئیں پھر میں اس کا انتظام کر کے لجنہ کو بتاؤں گا کہ نمائش کس کو کہتے ہیں۔ دو تین سال سے تو تجربہ کرکے میں اس کا انتظام کر سکتیں۔ سو ہماری خواتین کو ضرور اس کی کوشش کرنی چاہئے۔ یہ دو کام دی خدہ ہیں۔ امید ہے کہ آئندہ سال ان پر عمل در آمد ہوگا۔ اخیر میں میں دعاکر تا ہوں کہ اللہ تعالی تم کو ان نیک کاموں کے کرنے کی توفیق عطافرہائے۔

(مصباح ۱۵- جنوری ۱۹۳۳ء)

مرقس باب ۳ آیت ۳۱ تا ۳۵ (مفهومًا)

الى تذكره صفحه ٣٩٧ - ايديش چهارم

۳٬۳ سے واقعہ حضرت ابو بکر شبلی گاہے جو بعد میں حضرت جنید ؓ بغدادی کے مرید ہے۔ ( تذکرۃ الاولیاء ار دو صفحہ ۳۷۳ تا ۳۷۳ مطبوعہ کشمیری بازار لاہور)

۵ بخارى كتاب الايمان باب كفران العشير

ل السيرة النبوية لابن بشام الجزء الثالث صفحه ١٠٥ مطبع مصطفى البابى الحلبي مصر ١٩٣٦ع

<sup>.</sup> 

 <sup>△</sup> بخارى كتاب الجنائز باب زيارة القبور